

غادم سلطان الفقر ح**ضرت سخى سلطان محمد نجيب الرحمان** مدظله الاقدين

تعنيف اطيف فادم سالهان الفتر حضرت في سلطان فحمد نجيب الرحمن مذعلدالاقدس



All Copy Rights reserved with SULTAN-UL-FAQR PUBLICATIONS (Regd.) Lahore-Pakistan



الماز الماز

خادم سلطان الفقر حضرت سخى سلطان محمر نجيب الرحمن مظلمالا قدس

من منطان الفقر يبليكيثنز (رجزة) لاتمور منه

نومبر 2013ء اگست2016ء

باراول

بارِدوم

تعداد 500

ISBN: 978-969-9795-42-8





سُلطانُ الفقر ماؤس =

4-5/A -ايسٽينش ايجو کيشن ڻاوَن وحدت روڙ ڙا کنانه منصوره لا ہور \_ پوشل کوڙ 54790

Ph: 042-35436600, 0322-4722766

www.sultan-bahoo.com www.sultan-ul-arifeen.com

www.sultan-ul-fagr-publications.com

E-mail: sultanulfaqr@tehreekdawatefaqr.com





**77**5%

### عَيْقِتِ نَمَارُ عَيْقِتِ نَمَارُ عَيْقِتِ نَمَارُ عَيْقِتِ نَمَارُ عَيْقِتِ نَمَارُ عَيْقِ عَنْ الْ

#### لِمُ الْمُعَالِيْكِينِ

حضورِ قلب یا حضوری کے معنی قلب یعنی باطن کامخلوق اور غیر اللہ سے ہٹ کر اللہ تعالی کے حضور حاضر ہونا ہے۔ حضورِ قلب کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی بلکہ ریا کا درجہ رکھتی ہے۔ یوں تو مومن ہر لمحہ حق تعالی کے حضور حاضر رہتا ہے جس کوقر آن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے:

ا فَأَيْنَا تُوَلُّوافَتَمَّ وَجُهُ الله (البقره-115)

ترجمہ: پس تم جس طرف چہرہ پھیرو گےاللہ ہی کے چہرہ کو پاؤ گے۔

اس رسالہ میں ہم صرف نماز میں حضورِ قلب کے بارے میں بحث کریں گے کیونکہ نماز اسلام کا بنیا دی رکن ہے اور نماز پرآج کل زور تو بہت ہے لیکن زیادہ تر نمازی حقیقتِ نماز سے بے خبر ہیں کیونکہ باخبرر کھنے والے خود بے خبر ہیں۔

## نمازقر آن وحدیث کی روشنی میں

قرب الہی کے لیے مسلمان کے لیے سب سے پہلا اور نمایاں عمل نماز ہے جے دین کی بنیا داور دین کاستون قرار دیا گیا ہے۔قرآنِ مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز کے قیام کی فرمائی گئی ہے اور جہاں بھی نماز کا حکم آیا ہے وہاں صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ نماز کے قیام کا حکم ہے بعنی نماز کو قائم کیا جائے ۔ غلطی سے بعض لوگوں نے مقررہ اوقات میں ایک خاص ترکیب سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوجانے مخصوص حالت میں جھک جانے ، زمین پر ماتھا ٹیک دسینے اوران حالتوں میں مخصوص قتم کی تنہیجات اور دعا نمیں پڑھ لینے کو بین کی کامل نماز سمجھ لیا ہے اورائی کے اہتمام میں کوشاں ہو گئے ہیں لیکن حقیقت بہ ہے کہ نماز بھی کامل نماز سمجھ لیا ہے اورائی کے اہتمام میں کوشاں ہو گئے ہیں لیکن حقیقت بہ ہے کہ نماز

#### خَشِقْتِ نَمَارُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الله تعالیٰ کی بندگی کاوہ ادب ہے جو بندے کودائی طور پراطاعتِ اللی میں مشغول رہنے کا قرید سکھا تا ہے۔ یعنی بندہ اگر نماز کوقائم کرنے میں کا میاب ہوجائے تو اس کا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، دوتی و دشنی غرض زندگی کے تمام معاملات الله تعالیٰ کی رضا کے تابع ہوجاتے ہیں جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے الله تعالیٰ نے فرمایا:
﴿ قُلُ إِنَّ صَلَا قِنْ وَ فَعْیَائی وَ مَمَاقِیۡ لِللّٰہِ وِبِ الْعُلَمِیْنَ O لَا تَکْرِیْکُ وَ مَعْیَائی وَ مَمَاقِیۡ لِللّٰہِ وِبِ الْعُلَمِیْنَ O لَا تَکْرِیْکُ وَ مَعْیَائی وَ مَمَاقِیۡ لِللّٰہِ وِبِ الْعُلَمِیْنَ O لَا تَکْرِیْکُ لَا لَهُ سُلِمِیْنَ وَ مَمَاقِیۡ لِللّٰہِ وِبِ الْعُلَمِیْنَ O (سورۃ الانعام 163-162)

ترجمہ: ﴿ (محبوب صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) آپ کہہ دیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میراجینا اور میرامرنا الله رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہو اور ابنی کا مجمعے کم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلامسلمان ہوں'۔ اوراسی کا مجمعے کم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلامسلمان ہوں'۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں بار بارنماز کوقائم کرنے کا تھم فرمایا ہے جیسا کہ میں عروب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں بار بارنماز کوقائم کرنے کا تھم فرمایا ہے جیسا کہ میں بی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں بار بارنماز کوقائم کرنے کا تھم فرمایا ہے جیسا کہ

بن وجه ہے لہ اللہ تعالی کے قران جیدین باربار ممار توقام ترکے کا م قرمایا ہے جیسا کہ فرمانِ جہ جیسا کہ فرمانِ حق اللہ ہے جیسا کہ فرمانِ حق تعالی ہے:

﴿ وَاقِیْهُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الرَّ كُوٰةَ وَازْ كَعُوْا مَعَ الرَّا كِعِیْنَ (البقرہ 43)

م اور نماز قائم کرواورز کو قادوا اور کو وار کلواسی اور کیوین (اجیره ده) ترجمه: اور نماز قائم کرواورز کو قادواور رکوع کرنے والول کے ساتھ رکوع کرو۔

واقام الصّلوقة والتّى الزّ کو قاو کھ یَخْشَ إِلّا اللّٰهَ (التوبہ 18) ترجمہ: اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکو قادا کرتے ہیں اور اللہ کے سواکسی سے نہیں ڈرتے۔

ڈرتے۔

﴿ وَ اَقِينُمُوا الصَّلُولَةَ وَ اتُوا الزَّكُولَةَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرُحَمُونَ (النور\_56)

ترجمہ: اور نماز قائم کرواورز کوۃ ادا کرواور رسول (صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم) کی اطاعت کرو تا کہتم پررحم کیا جائے۔

#### خَيْقَتِ نَمَارُ الْحَالِيَّ الْحَالِيَّةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَّةِ الْحَالِيَّةِ الْحَالِيَّةِ الْحَالِيَّةِ الْحَلِيْنِيِّةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَّةِ الْحَالِيَّةِ الْحَالِيَّةِ الْحَالِيَّةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَّةِ الْحَالِيَّةِ الْحَالِيَّةِ الْحَلْمِيلِيِّ الْمَلْمِيلِيِّ الْمَلْمِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيِّ الْمَلْمِيلِيلِيِيِيِّ الْمِلْمِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيِيلِي

﴿ وَالْتِمَالَ السَّلُوةَ طَرَ فَي النَّهَارِ وَزُلَقًا مِّنَ اللَّيْلِ (هود -114) ترجمہ: اور نماز قائم کرودن کے دونوں کناروں اور رات کے پچھے حصوں میں۔

اسی قتم کی کم وبیش بچاس آیات قرآنی میں نماز کو قائم کرنے کا تکم موجود ہے اور کیوں نہ ہوکہ نماز تمام عبادات کی بیش رواور سردار ہے۔ جو شخص فرض شدہ پانچ وقت کی نماز ول کوان کی شرائط اور وقت کے مطابق ادا کرتا ہے اُس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی امان میں رہے گا اور اُسے اللہ تعالیٰ کی حمایت حاصل رہے گی اور اگر کبیرہ گنا ہوں سے بچارہے گا تو باقی ہر گناہ کے لیے یہ پانچ نمازیں کفارہ ثابت ہوں گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ان پانچ نمازوں کی مثال یوں ہے کہ جیسے سی کے گھر کے سامنے سے ایک پاک وشفاف پانی کی ندی بہتی ہواور وہ ہرروز پانچ مرتبہ اس میں نہا تا سامنے سے ایک پاک وشفاف پانی کی ندی بہتی ہواور وہ ہرروز پانچ مرتبہ اس میں نہا تا ہوتو کیا یہ ممکن ہے کہ میل کچھا شرباقی رہ جائے ؟ عرض کیا گیا کہ ہرگر نہیں۔ فرمایا یہ پانچ نمازیں کو ناہوں کوالیے ہی بہا کرلے جاتی ہیں جس طرح کہ ندی کا پانی میل کو بہا کرلے جاتی ہے کہ:

المج نماز دین کاستون ہے جس نے اس سے ہاتھا کھایا اس نے اپنے دین کو برباد کیا۔ اللہ الوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ تمام کا موں میں سے افضل ترین کام کونسا ہے؟ فرمایا "نماز کووفت برا داکرنا"

المنازعيد الصلوة والسلام نے فرمایا "بہشت کی سنجی نماز ہے'۔

اللہ مزید فرمایا''اللہ تعالیٰ نے تو حید کے بعد نماز سے بڑھ کرمحبوب اور کوئی چیز اپنے بندوں پر فرض نہیں گئ'۔

ات نیز فرمایا''جس نے جان بوجھ کرنماز چھوڑی اس نے کفر کیا'' بعنی وہ اس بات کے نز دیک ہوگیا کہ اُس کے اصل ایمان میں خرابی پیدا ہوجائے۔

#### فيقت نماز في في المنظق المنظق

## نماز کی روح \_خشوع یاحضورِقلب

چاروں اما مین فقہ حضرت امام ابو حذیفہ پُریایڈ، حضرت امام احمہ بن حظرت امام احمہ بن حضرت امام ما لک پُریایڈ اور حضرت امام شافعی پُریایڈ اجتہاد کے جس مقام پر پہنچ کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ چاروں اما مین فقہ برحق ہیں اور ان میں سے سی ایک کے فقہ پر مکمل اور عین امام فقہ کے اصولوں کے مطابق مکمل طور پر عمل لازم ہے۔ فقہ ہمیشہ سے چارہی ہیں لیکن فرقے تب بنتے ہیں کہ فقہ کے قوانین، اصول وضوا بط تو کسی ایک امام کے لے لیے جا کیں لیکن فظریات اپنے شامل کردیئے جا کیں ۔ آپ ظاہری طور پر نماز کسی بھی فقہ (فرقہ کے نظریات اپنے شامل کردیئے جا کیں۔ آپ ظاہری طور پر نماز کسی بھی فقہ (فرقہ کے مطابق نہیں) کے مطابق اوا کریں لیکن نماز کی روح ایک ہی ہے اور نماز کی روح خشوع یا حضور قلب ہے کیونکہ مومن کی نماز ہی بہی ہے کہ کم از کم نماز میں تو حق تعالی کے حضور حاضر ہو۔ قرآن مجید میں ارشا دِہاری تعالی ہے:

المونون 1-2) قَلْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ 0 الَّذِينَ هُمُهُ فِي صَلَاةٍ إِمُهُ خَاشِعُونَ (المونون 1-2) ترجمہ: فلاح پاگئے وہ مومن جواپنی نماز خشوع (حضورِ قلب) سے اداکرتے ہیں۔ حدیثِ مبارکہ ہے:

الصَّلُوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنُ رَجِمَةِ: نَمَا زَمُونَ كَامِعْرَاجَ ہے۔ ترجمہ: نما زمون كى معراج ہے۔

اس آیت ِمبار که اور حدیثِ مبار که مین 'مومن' کی نماز کا ذکر ہوا ہے''مسلمان' کی نماز کانہیں۔''مسلمان' اور''مومن' میں کیا فرق ہے اس کو بھی سورۃ الحجرات میں بیان فرما دیا گیا ہے۔

#### تقيقتِ نماز 📆 📚

ایک مرتبه حضورعلیه الصلوٰ قوالسلام صحابه کرام رضی الله عنهم میں مال غنیمت تقسیم فرمار ہے سے کہ پچھاعرابی لوگ آئے (جونے نے مسلمان ہوئے تھے) انہوں نے آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی' (آقاصلی الله علیه وآلہ وسلم ) ہم بھی مومن ہیں،اس لیے ہم پر بھی عنایت فرما ئیں جوآپ صلی الله علیه وآلہ وسلم دوسرے مومنین پر فرمار ہے ہیں،' ایکھی آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم جواب بھی نہ دینے یائے تھے کہ وحی کا نزول شروع ہوگیا۔

الله قَالَتِ الْاَعْرَابُ امَنَّا عَلَى لَّهُ تُؤْمِنُوا وَلَكِنَ قُوْلُوَّا اَسُلَمُنَا وَ لَبَّا يَلُخُلِ الْإِيْنَ قُولُوَّا اَسُلَمُنَا وَ لَبَّا يَلُخُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمُ (الجرات ـ 14)

ترجمہ: بیاعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں (بیعنی مومن ہیں) آپ (سَائِیْوَاوِمْ) فرما دیں کہتم ایمان والے ہیں الجھی اقرار باللسان کیا ہے اور زبانی کلمہ پڑھا دیں کہتم ایمان والے نہیں ہو ( بیعنی تم نے ابھی اقرار باللسان کیا ہے اور زبانی کلمہ پڑھا ہے) بلکہ بیہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ( بیعنی تم ابھی تصدیق بالقلب کے مرتبہ پڑہیں بہنچے )۔

مندرجہ ذیل حدیثِ مبارکہ میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے کہ حضورِ قلب کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔

الاصلوة اللا يُحضُور القلب

ترجمہ:حضورِقلب کے بغیرنمازنہیں ہوتی۔

حضورِ قلب بعنی حضورِ حق تعالیٰ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

امام تشیری عینیه فرماتے ہیں''حقیقت کے غلبہ (حضوریُ حق تعالیٰ) کے وقت دل کا کچھلنااور پیچھے ہٹنا خشوع ہے'۔ (رسالہ تشریہ)

#### عَيْقِتِ نَمَارُ عَيْقِتِ نَمَارُ عَيْقِتِ نَمَارُ عَيْقِتِ نَمَارُ عَيْقِتِ نَمَارُ عَيْقِ عَنْ الْ

کے حضرت محمد بن علی تر مذی میں فیر فرماتے ہیں '' خشوع (حضورِ قلب) کرنے والاشخص وہ ہے جس کی شہوات کی آگ بجھ چکی ہے اور اس کے سینہ کا دھواں ساکن ہو چکا ہے اور اس کے سینہ کا دھواں ساکن ہو چکا ہے اور اس کے حدل میں روشن ہو چکا ہے ، اس کی خواہشاتِ نفس مرچکی ہیں اور دِل زندہ ہو چکا ہے اور اس کے دل میں روشن ہو چکا ہے ، اس کی خواہشاتِ نفس مرچکی ہیں اور دِل زندہ ہو چکا ہے اور اس کے تمام اعضاء میں خشوع (حضورِ قلب) سرایت کرچکا ہے'' (رسالة شیریہ)

دین سے رخصت ہونے والی پہلی چیزخشوع ،حضورِقلب

حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ عنۂ ہے مروی ہے'' دین سے سب سے پہلی چیز جو گم ہوگی وہ خشوع (حضورِقلب) ہے'۔ (رسالة شیریه)

بےحضور کی نماز

قرآنِ مجید میں غافل نمازیوں (بےحضور نمازیوں) کے بارے میں ارشادِ باری تعالیٰ ۔۔ .

اللَّذِينَ ٥ الَّذِينَ ٥ الَّذِينَ هُمُ عَنْ صَلَاتِهِمُ سَاهُوُنَ ٥ الَّذِينَ هُمُ عَنْ صَلَاتِهِمُ سَاهُوُنَ ٥ الَّذِينَ هُمُ عُنْ صَلَاتِهِمُ سَاهُوُنَ ٥ الَّذِينَ هُمُ عَنْ صَلَاتِهِمُ سَاهُونَ ٥ اللَّذِينَ هُ عَنْ صَلَاتِهِمُ اللَّذِينَ وَمُ اللَّذِينَ هُ عُمْ عَنْ صَلَاتِهِمُ اللَّذِينَ وَمُ اللَّذِينَ وَاللَّذِينَ وَاللَّذِينَ وَالْمُوالِ ٤ عَنْ صَلَاتِهِمُ مُ سَاهُونَ ٥ اللَّذِينَ وَلَا اللَّذِينَ وَاللَّذِينَ وَاللَّذَ اللَّذِينَ وَاللَّذِينَ وَالْمُولِ اللَّذِينَ وَلَا عَلَيْ اللَّذِينَ وَالْمُولِ اللْمُولَالِ الللْمُ اللَّذِينَ وَالْمُولِ اللْمُولِ اللْمُؤْنِ وَ وَلَا لِلللْمُ لَا لَهُ عَلَيْنَ اللْمُؤْنَ وَ وَلَا لَا لَا لَهُ عُلِي الللْمُ الللْمُ لَا لَا لَا لَهُ عَلَيْنَ اللَّهُ لِللللْمُ لِلللْمُ لَاللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا لَا لَا لَا عَلَالْمُ عَلَالِمُ عَلَا عُلَالِمُ عَلَا عُلِيلًا عُلَالِمُ عَلَا عُلَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عُلَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَل

ترجمہ: پھراُن نماز پڑھنے والوں کے لیے خرابی ہے جواپی نماز سے غافل رہتے ہیں اوروہ جود کھا واکرتے ہیں۔

یہ آیات ان نمازیوں کے لیے نازل ہوئی ہیں جونماز پڑھتے ہیں نہ کہ بے نمازیوں کے لیے۔ لیے۔ان میں صاف میان کردیا گیا کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جواپنی نماز ے عافل ہیں یعنی اُن کوحضوری حاصل نہیں اور آیت نمبر 6 میں تو صاف میان کر دیا گیا ہے کہ عافلین کے علاوہ ایک اور تسم کے بھی نمازی ہیں جوان سے بھی بڑھے ہوئے ہیں نیون ریا کار جولوگوں کو دکھانے اور نیک مشہور ہونے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔

ہوئے ہیں یعنی ریا کار جولوگوں کو دکھانے اور نیک مشہور ہونے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔

☆ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے'' میری امت میں دوآ دمی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کا رکوع و جود بظاہر ایک جیسا ہوتا ہے مگر ان دونوں کی نماز وں میں زمین و آسان کا فرق ہوتا ہے ایک میں خشوع (حضورِ قلب) ہوتا ہے اور دوسرااس کے بغیر'۔ (مکاشفۃ القلوب)
کے بغیر'۔ (مکاشفۃ القلوب)

اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ''کئی نماز میں کھڑے ہونے والے ایسے نمازی ہیں کھڑے ہونے والے ایسے نمازی ہیں جن کو قیام میں تھکا وٹ اور نکلیف کے سوا کچھ ہیں ملتا۔''(مکاشفۃ القلوب) اس نماز سے مراد حضورِ قلب کے بغیر غافل کی نماز ہے جس کے صرف ظاہری اعضاء نماز ادا کرتے ہیں اس لیے تھکا وٹ اور تکلیف ہوتی ہے۔ لذت و میدار میں تھکا وٹ اور تکلیف ہوتی ہے۔ لذت و میدار میں تھکا وٹ اور تکلیف کا دخل ہی نہیں ہے۔

احاديثِمباركهين:

1۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اُن کی نماز کا چھٹا یا دسواں حصہ ہی لکھا جاتا ہے کیونکہ نماز کا وہی حصہ شار ہوتا ہے جس میں دل حاضر ہوتا ہے۔ میں دنون میں میں کی کسی میں میں میں کا عاصر ہوتا ہے۔

2۔ ''نمازیوں اداکروگویاکسی کوالوداع کہہ رہے ہو۔''یعنی اس نماز میں اپنے آپ کو اپنے نفس سے الوداع کر رہے ہو بلکہ غیر حق جو کچھ بھی ہے اس کوالوداع کہہ رہے ہو تاکہ اینے آپ کو تاکہ این کی الوداع کہہ رہے ہو تاکہ اینے آپ کو ایوری طرح نماز میں لگاسکو۔

3۔ ہروہ نمازجس میں دل حاضر نہ ہواللہ اسے دیکھتا ہی نہیں۔

ادا کی جائیں ساری رات کی بے حضوری کی عبادت ہیں'' وہ دور کعتیں جو حضورِ قلب سے ادا کی جائیں ساری رات کی بے حضوری کی عبادت سے بہتر ہیں''۔

اس کی نماز ہی نہیں''۔ اس کی نماز ہیں'' جس کی نماز خشوع وخصوع سے خالی ہے اس کی نماز ہی نہیں''۔ اس کی نماز ہی نہیں''۔

المج سلطان الفقر دوم حضرت خواجه حسن بصری عینیه فرماتے ہیں''جس نماز میں دل حاضر نه ہووہ نماز عذاب سے قریب ترہے'۔ حاضر نه ہووہ نماز عذاب سے قریب ترہے'۔

اگرچہ حضرت امام ابوحنیفہ میں اورامام شافعی میں اور بہت سے دوسرے فقہااس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس طرح بھی نماز ہوجاتی ہے بشرطیکہ تکبیرِ اوّل میں دل حاضر ہولیکن بیفقاوی ضرورت کی وجہ سے صادر کیے گئے ہیں کیونکہ غفلت لوگوں پر بڑی طرح مسلط ہے۔ یہاں جونماز کے ہوجانے کا کہا گیا ہے اس کے معنی صرف بیہ ہیں کہوہ شریعت کی تلوار سے نے گیا ورنہ آخرت کا تو شہ تو نماز کا وہی حصہ ہے جس میں دل حاضر رہا ہو۔

علامه اقبال رحمته الله عليه فرمات بين:

بے حضوری ہے تیری موت کا راز
زندہ ہو تو تو بے حضور نہیں
یعنی قلب کے تاریک ہونے کی وجہ سے تُو باطن میں مرچکا ہے، اگر تیرا باطن بیداریا زندہ
ہوجائے تو تُو بے حضور نہیں رہے گا۔

وه سجدهٔ روح جس سے زمین کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب کہ کہ کہ کہ کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحبِ حضور نہیں کٹ ٹٹ ٹٹ ٹٹ

ولے ور سینہ وارم بے سرورے

نہ سوزے در کیفِ خاکم، نہ نورے
گیر از من کہ برمن بار دوش است
ثواب ایں نماز بے حضورے (ارمغانِ ہجاز)
ترجمہ: میرے سیند میں ایک ہے کیف دل ہے۔ نہ میرے خاکی بدن میں سوز ہے اور نہ
نور، مجھ سے نماز بے حضوری کا ثواب واپس لے لے، یہ نماز تو میرے کندھوں پر ہو جھ

روح چوں رفت از صلوت و از صیام فرد ناہموار و ملت بے نظام (جادیدنامہ) فرد ناہموار و ملت بے نظام (جادیدنامہ) ترجمہ: جب نمازاورروزے ہے روح نکل گئی تو ہر شخص بے لگام ہو گیا (بینی تعبیر دین خود ایخ مطابق کرنے لگا) اوراس طرح ملت بے نظام ہو گئی (بیمنی اُمت اپنی اپنی تعبیر دین کی وجہ ہے گروہ در گروہ تقسیم ہو کر بکھر گئی)۔

پھرآپ رحمته الله عليه فرماتے ہيں:

ہر کے بر جادہ خود تندرو ناقہ ما بے زمام و ہرزہ دو (جادیدنامہ) ترجمہ:ہرشخص اپنے راستے اور طریقے (فرقے ) پرتیزی سے دوڑ رہا ہے یعنی ڈٹا ہوا ہے، ہماری ناقہ (اُمت) بے لگام ہے اور بے کار کاموں میں گئی ہے۔

#### المنظمة المنظم

ز سیمائے کہ سودم بر در غیر

سیمودے بوذر و سلمال نیاید (ارمغانِ عجاز)

ترجمہ: وہ پیشانی جے میں غیر اللہ کے دروازے پر رگڑتا ہوں اس سے حضرت ابوذر غفاری اور حضرت سلمان فاری جیسے سجدے ادائییں ہوسکتے۔

ایں زماں جز سر بزیری بیج نیست

اندر و جز ضعف پیری بیج نیست (جاویدنامہ)

ترجمہ: اس زمان غیں سجدہ سرجھکانے کے سوا کچھ نیست (جاویدنامہ)

کے سوا کچھ نہیں۔

# قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کی نماز

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہم سے محوِّلفتگو ہوتے اور نماز کا وفت آجاتا تو حق تعالی میں یوں مشغول ہوجاتے کہ لگتا تھا گویا وہ ہم کو پہچانے ہی نہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اس قدر جوش ہوتا گویا تا نے کی دیگ آگ پر جوش کھار ہی ہوا درآ واز دے رہی ہو۔

حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنۂ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو حضورِ قلب سے
آپ رضی اللہ عنۂ کی آ واز رندھ جاتی اور ایسے کھڑے ہوتے کہ جیسے خشک لکڑی زمین میں
گاڑ دی گئی ہو۔ ان کے جسم پرلرزہ طاری ہوجاتا، چہرے کا رنگ بدل جاتا اور فرماتے
"اس امانت کو اٹھانے کا وقت آگیا ہے جسے ساتوں آسانوں اور زمین پر پیش کیا گیا تو وہ

### المنظمة المنظم

اسے اُٹھانے کی ہمت نہ کر سکئے'۔

سلطان العارفين حضرت سخى سلطان بالطور حمته الله عليه فرمات بين:

🖈 ایک روز حضرت شیخ جنید بغدادی رحمته الله علیه اور حضرت ابو بمرشبلی رحمته الله علیه دونوں شہر سے نکل کرصحرا کی طرف چلے گئے۔ جب نماز کا وفت ہوااورانہوں نے وضو کر کے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو ایک لکڑ ہارا آگیا۔اس نے سرے لکڑیوں کا گٹھاا تارا، وضو کیا اوران کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ شیخ جنیڈ کی باطنی فراست نے جان لیا کہ بیا یک ولی اللہ ہے اور اسے نماز میں پیش امام بنالیا۔انہوں نے نماز میں رکوع و سجود کو بہت طویل کیا اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے یو چھا گیا کہ یا حضرت کیا وجد تھی کہ آپ نے رکوع و بچودکوا تناطویل کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں شہیج پڑھتا تھا تو جب تک بارگاہ حق سے لَبَّیْكَ عَبْدِی (اے میرے بندے میں حاضر ہوں) كاجواب نہیں آتا تھامیں سجدے ہے۔ سرنہیں اٹھا تا تھا اس لیے دہر ہوجاتی تھی۔ (عین الفقر) 🖈 جس نماز میں جواب باصواب نہیں ملتاوہ نماز نہیں محض پریشانی ول ہے کہ خدائے عرِّ وجل حَيُّ قيومُ ' ذات' ہے۔ نمازمحض بت پرتی نہیں کہ جیسے کافر و بُت پرست مردہ بنوں کوسجدے کرتے ہیں۔حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے" حضورِ قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی ۔ "نمازتو خداتعالی سے یکتائی ہےنہ کہ پریشانی وجدائی۔ (عین الفقر۔باب پنجم) 🖈 علامداین جوزی رحمتدالله علیه نے مولد العروس میں لکھا ہے کدامام احمد بن حنبل رحمته الله علیہ کے شاگر دعیاس بن حمز ہ رحمته الله علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت بایزید بسطامی رحمته الله علیہ کے پیچھے ظہر کی نماز اداکی توجب آپ رحمته الله علیہ نے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اُٹھانے کا ارادہ کیا تواللہ تعالیٰ کے اسم جلال سے ہاتھ اٹھانے کی قدرت ندرہی اور کندھے اور سینے کے درمیان گوشت کا نینے لگ گیا یہاں تک کہ میں نے

ان کی ہڑیوں کی کڑ کڑا ہٹ کی آواز سنی اور اس حالت نے مجھے بھی ہول زوہ (خوف زوہ) کردیا۔

علامه اقبال بين نے بھی قرونِ اولی کے مسلمانوں کی نماز کا تذکرہ بار بارکیا ہے۔
آپ بین فرماتے ہیں' وہ مسلمان اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق تصان کی نماز بھی عاشقانے تھی۔ نماز میں قرب الہی کا اہم ذریعہ سجدہ ہوتا ہے لیکن ان کے تورکوع بھی سجدہ تصے وہ لوگ نماز میں جلال کبریائی دیکھتے کہ ان پرایسی کیفیت طاری ہوجاتی جس کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔''

چہ پرتی از نمانِ عاشقانہ رکوعش چوں سجودش محرمانہ (ارمغانِ جاز) ترجمہ: عاشقوں کی نماز کا کیا پوچھتے ہوان کا رکوع بھی جود کی طرح حرمِ قرب کا حامل ہے۔۔

تب و تاب یکے اللہ اکبر نه گنجد در نمازِ پنج گانه (ارمغانِ جاز) ترجمہ:ان کی نماز کے ایک اُللہ اُکبیر' کی حرارت عام لوگوں کی نمازِ بنج گانہ میں نہیں سا سکتی۔

علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرونِ اولی کے مسلمان جب نماز ادا کرتے تو ان کے سلمان جب نماز ادا کرتے تو ان کے سجدوں کی ادائیگی پر زمین میں لرزہ طاری ہوجاتا اور وقت ان کی مرضی اور منشا کے مطابق حرکت کرتا اور ان کے سجدہ کی تاب پھرنہ لا سکتے تھے۔

سجده کزوے زمیں لرزیده است بر مرادش مہر و مہ گردیده است (جادیدنامہ)

ترجمہ: وہ سجدہ جس سے زمین کانپ جاتی تھی اور جاند وسورج ان کی مرضی کے مطابق گردش کرنے لگتے تھے۔

سنگ اگر گیرد نشان آن سجود دود در بها آشفته گردد بهچو دود ترجمه اگر پختریس میں تحلیل بوجاتا تو وه پختردهو ئیس میں تحلیل بوجاتا تو وه پختردهو ئیس میں تحلیل بوجاتا دوده تربانی و جج نماز، روزه، قربانی و جج سب باقی بیس تو باقی نہیں ہے

یعنی نماز، روزہ، قربانی، حج اور شریعت کے تمام احکام ظاہری طور پر تو اسی طرح موجود ہیں نماز، روزہ، قربانی، حج اور شریعت کے تمام احکام ظاہری طور پر تو اسی طرح موجود ہیں لیکن ان کی روح باقی نہیں رہی کیونکہ تیرے اندر حضورِ قلب ہی نہیں ہے۔ سیّدناغوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی رضی اللّہ عنهٔ نمازِ شریعت اور نمازِ طریقت (نمازِ ظاہراور نمازِ باطن ) کے بارے میں فرماتے ہیں:

ترجمہ: بنی آدم کے قلوب اللہ کی انگلیوں میں سے دوانگلیوں کے درمیان ہیں وہ جیسے جا ہتا ہے (قلوب کو) پھیردیتا ہے۔

دوانگلیوں سے مراد قہر (جلال) اور لطف (جمال) کی صفات ہیں۔ پس اس آیت اور حدیث سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ اصل نماز قلبی نماز ہے۔ پس جب انسان اس (قلبی) نماز سے غافل ہوجا تا ہے تو اُس کی نماز فاسد ہوجاتی ہے اور جس کی قلبی نماز فاسد ہوگئی اس کی ظاہری نماز بھی فاسد ہوجاتی ہے۔ اس کے لیے حضور علیہ الصلاق قوالسلام نے فرمایا:

الأصلوة إللَّا بِحُضُوْدِ الْقَلْبِ كَ صَلُوة إللَّا بِحُضُوْدِ الْقَلْبِ مَن الْمِيسِ مُوتِي ـ ترجمه حضورِ قلب كے بغیر نماز نہیں موتی ـ

چونکہ نمازی (نماز میں) اپنے رب کی مناجات کرتا ہے اور مناجات کامحل (مقام) قلب ہے اور جب قلب غافل ہو جاتا ہے تو وہ (باطنی) نماز کو باطل کر دیتا ہے اور ظاہری نماز کو بھی ، کیونکہ قلب اصل (بعنی بنیاد) ہے اور باقی (اعضاء) اس کے تابع ہیں جیسا کہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا:

الله عَدَى جَسَدِ ابْنِ أَدَمَ لَمُضْغَةً فَإِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ الْحَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ الْحَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَاتُ فَسَدَالْجَسَدُ كُلُّهُ الْاَوَهِيَ الْقَلْبُ

ترجمہ: اولادِ آ دم کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے تو پوراجسم درست رہتا ہے اور جب وہ گر جاتا ہے تو پوراجسم گر جاتا ہے اور بے شک وہ قلب ہے۔
مازِ شریعت کے لیے سارے دن اور رات میں پانچ اوقات (مقرر) ہیں اور (اس کی ادائیگی کمازِ شریعت کے لیے سارے دن اور رات میں پانچ اوقات (مقرر) ہیں اور (اس کی ادائیگی کے لیے) سنت طریقہ میہ کہ اس نماز کو متجد میں باجماعت کعبہ کی طرف متوجہ ہوکر اور امام کی اقتدامیں بلاریا اور نمائش اوا کیا جائے۔

اور نمازِ طریقت دائمی نماز ہے جو تمام عمر کے لیے (اداکی جاتی ) ہے اور اس کی مسجد قلب ہے اور اس کی مسجد قلب ہے اور اس کی جماعت تمام باطنی قو توں کو جمع کرنا اور باطن کی زبان سے تمام اسمائے تو حید کے ذکر میں

مشغول ہونا ہے اور قلب میں (حق تعالی کے حضور حاضر ہونے کا) شوق اس کا امام ہے اور اس کا قبلہ حضرت احدیت جل جلالۂ اور جمال صدیت ہے اور وہی حقیقی قبلہ ہے۔قلب اور روح دونوں اس نماز میں دائمی طور پر مشغول رہتے ہیں کیونکہ قلب کے لیے نینداور موت نہیں بلکہ یہ نینداور بیداری میں بھی (ذکر حق میں) مشغول رہتا ہے۔

اور قبلی نماز حیات قلب کے ساتھ بغیر آ وازاور قیام وقعود کے (ادا ہوتی ) ہے بعنی قلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت میں اللہ تعالیٰ سے اس کا فر مان اِیّاک نَعْبُدُ وَ اِیّاک ذَسْتَعِیْنُ مَرْجَد: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدو ما نگتے ہیں'' کہہ کر مخاطب ہوتا ہے۔ تفسیر قاضی ہیں این آیات کے بارے میں آیا ہے کہ بیا عارف کے اس حال کی طرف اشارہ ہے جس میں وہ حالتِ غیب سے حضرتِ احدیت سجانہ و تعالیٰ میں پہنچ جاتا ہے اور اس فر مان کا مستحق بن جاتا ہے اور اس فر مان کا مستحق بن جاتا ہے جس میں حضور علیہ الصلوٰ قر والسلام نے فر مایا:

الله الكُنْبِيَاءُ وَالْاَوْلِيَاءُ يُصَلَّوْنَ فِي قَبُوْدِهِهُ كَمَا يُصَلَّوْنَ فِي يُبُوْتِهِهُ ترجمہ:انبیاءاوراولیاءا پی قبروں میں (بھی ایسے ہی) نمازاداکر نے ہیں جیسےا پے گھروں میں نمازاداکر تے تھے۔

یعنی اپنے زندہ قلوب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مناجات میں مشغول رہتے ہیں۔ جب ظاہری و باطنی دونوں نمازیں جمع ہوجا ئیں تو نماز کھمل ہوجاتی ہے اوراس کا اجرعظیم روحانی طور پر قرب حق اور جسمانی طور پر درجات (یعنی جنت) ہیں۔ ایسا نمازی ظاہر میں عابداور باطن میں عارف ہوتا ہے اوراگر حیات قلب حاصل نہ ہونے سے نماز طریقت نماز شریعت کے ساتھ جمع نہ ہوسکے تو وہ (نماز) ناقص ہے اوراس کا اجرقر بنہیں بلکہ محض درجات ہیں۔ ساتھ جمع نہ ہوسکے تو وہ (نماز) ناقص ہے اوراس کا اجرقر بنہیں بلکہ محض درجات ہیں۔

کے بعنی قلبی نماز حق تعالیٰ کے چبرے کو دیکھے کرادا ہوتی ہے اور نمازی کا حقیقی قبلہ بے نیاز ذات حق تعالیٰ کے جمال کا دیدار ہے۔ جمال کا دیدار ہے۔

#### المنتقب المال المنتقب المال المنتقب المال المنتقب المال المنتقب المال المنتقب المال المنتقب ال

سیّدناغوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللّه عنهٔ اپنی کتاب رسالة الغوثیه میں اللّه پاک سے الہامی طور پر حقیقتِ نماز کے متعلق پوچھا گیا سوال اور اس کا جواب یوں بیان فرماتے ہیں:

الم میں نے کہا

"اے رب! کونی نماز تجھ سے قریب ترہے'۔

فرمایا:

'' وہ نماز جس میں سوائے میرے اور کوئی نہ ہواور نماز پڑھنے والا اس نماز سے غائب ہو'۔ (الرسالة الغوثیہ)

یعنی نمازا داکرنے والا اِس قدر حضورِ حق تعالیٰ میں غرق ہوکہاس کی اپنی ہستی اور وجود بھی گم ہو چکا ہو۔

سلطان العارفین حضرت بخی سلطان باھُو ﷺ نماز میں حضورِ قلب تو در کنار مومن کے لیے ہرلمحہ حضورِ قلب کے قائل ہیں۔آپ میں قرماتے ہیں:

﴿ (حضورِ قلب رکھنے والے) اہلِ نماز کوصرف اپنے اپنے وفت کی نماز کے جود میں لکھنے گئی نماز کے جود میں لکھنے گئی تھا ہے تا ہے لیکن عارف باللہ فقیر کو ہردم ، ہرساعت اور ہروفت لَبیّن کے بیٹ کے بی

آپ میں نورالہدیٰ کلاں میں فرماتے ہیں:

ذکر کیک نور است بُرد باحضور کے بود ایں ذاکراں اہل الغرور ترجمہ: ذکرِ اَللّٰهُ (تصورِاسمِ اَللّٰهُ ذات)ایک نور ہے جوحضورِ تِق میں پہنچا تا ہے بیمغرور لوگ اس کے ذاکر کہاں ہوسکتے ہیں۔

#### المنتقب نماز المنت

ہر کرا باشد حضوری ہر دوام اختیاج نیست آل را خاص و عام ترجمہ:جو ہروفت حضوری میں رہتا ہے وہ کسی کامختاج نہیں ہوتا اور نہ کسی سے کوئی غرض رکھتا ہے۔

اور خرمشاہدهٔ معراج ہے اورتصورِ اسمِ اکلّهٔ ذات ہی وہ ذکر ہے جس سے حضوری اور دیرارِ بروردگارنصیب ہوتا ہے۔ دیدارِ بروردگارنصیب ہوتا ہے۔

کی حضورِ قلب بیہ ہے کہ دل خطراتِ شیطانی سے محفوظ ہوکر ہروفت ذکرِ اللّٰهُ کے انوار و خطراتِ شیطانی سے محفوظ ہوکر ہروفت ذکرِ اللّٰهُ کے انوار و خطرات سے معمور رہے ایسا صاحب دل ہمیشہ باطن میں انبیاء اور اولیاء سے ملاقات کرتا رہتا ہے۔(کلیدالتوحید کلاں)

دلے باحضوری شکم پڑ طعام کہ دیں است معراج واصل تمام ترجمہ:جس دل کوحضوری نصیب ہوجائے اوراگراس کا پیٹ بھرا ہوا بھی ہوتو بھی اسے معراج کامل نصیب ہوتی ہے۔(عک الفقر کلاں)

سلطان العارفین حضرت بخی سلطان باھو ایسی پنجابی بیت میں فرماتے ہیں:

باجھ حضوری نہیں منظوری، توڑے پڑھن بانگ صلاتاں ھو

روزے نفل نماز گزارن، توڑے جاگن ساریاں راتاں ھو

باجھوں قلب حضور نہ ہووے، توڑے کڑھن سے زکاتاں ھو

باجھوں قلب حصور نہ ہووے، توڑے کڑھن سے زکاتاں ھو

باجھ فنا رب حاصل ناہیں باھو ، ناں تا ثیر جماعتاں ھو
مفہوم: نماز، روزے ، نوافل، زکوۃ ، تہجد اور دیگر عبادات حضورِ قلب کے بغیر مقبول اور
منظور نہیں ہوتیں۔ اپنی ہستی کوفنا کے بغیر نہ تو اللہ تعالی کا قرب ووصال نصیب ہوتا ہے اور

#### عَيْقِتِنَاز عَنْ عَيْقِتِنَاز عَنْ الْحَالِي الْحَلِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَلَيْنِي الْحَالِي الْحَلَيْنِي الْحَلْمِي الْحَلَيْنِي الْحَلِي الْحَلَيْنِي الْحَلَيْنِي الْحَلْمِي الْحَلَيْنِي الْحَلْمِي الْعِلْمِي الْحَلْمِي الْمِلْمِي الْحِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِيْمِ الْمُلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمُل

نہ ہی نماز باجماعت اور عبادات میں حضورِ قلب حاصل ہوتا ہے۔ آج کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہرفتم کے تعصب سے بالاتر ہوکر پہلے اپنے زوال کی اصل وجہ بعنی حضورِ قلب سے محرومی کو تلاش کریں کیونکہ حضورِ قلب والے مومن کے حکم سے ہی دریا پر گھوڑے دوڑتے اور جانور جنگل خالی کر دیتے ہیں۔حضورِ قلب والے مومن کا حکم ہرشے پر چاتا ہے، مردہ دل بے حضور کانہیں۔

www.sultan-ul-faqr-publications.com









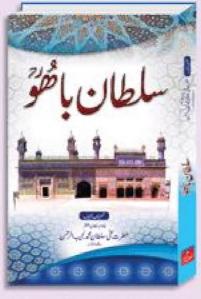

ISBN: 978-969-9795-32-9



ISBN: 978-969-9795-27-5

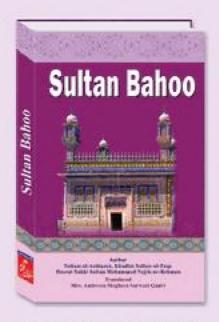

ISBN: 978-969-9795-34-3



ISBN: 978-969-9795-37-4

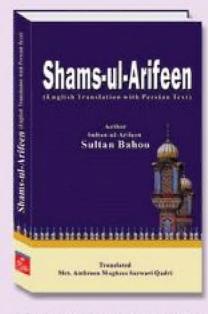

ISBN: 978-969-9795-33-6



4-5/A -ايستينشن ايج كيشن ٹاؤن وحدت روڈ ڈا كانەمنصور ولا جور \_ پوشل كوڈ 54790 Ph: +92-42-35436600 Cell: +92 322 4722766

- www.Sultan-Bahoo.com
- www.sultan-ul-arifeen.com
- www.sultan-ul-fagr-publications.com
- E-mail: sultanulfaqr@tehreekdawatefaqr.com



Rs: 99.00



🜃 /SultanBahoo.SultanulFaqr 🌉 /+Sultanbahoo-Sultan-ul-Arifeen